السلسلة قطط الانبياء

19



الثنياق العد



www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.com/urduguru





# قصه سيدنا مُوسَى 5



# الثنياق الهد

www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.com/urduguru







" ہاں تو امی جان! پھر کیا ہوا۔" دونوں بچے بے چینی کے عالم میں ہولے۔
" آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو اللہ تعالی نے کیے سزا
دی ۔انھوں نے ایک دوسرے کو اندھا دھند قتل کیا ۔ایک ہی دن میں تقریباً ستر ہزار افراد
مارے گئے۔پھراس کے بعدسیدنا موسی علیا نے فیصلہ کیا کہ ستر آ دمیوں کو ساتھ لے کر
کو وطور پر جائیں اور اللہ تعالی سے بچھڑے کی پوجا کے سلسلے میں معافی مانگیں۔ چنانچہ آپ
ان کوساتھ لیے کو وطور پر پہنچ، وہاں ان لوگوں کو زلز لے نے آ پیڑا۔اللہ تعالی قرآن مجید میں
فرماتا ہے:

موی نے اپنی قوم میں سے سر آدی ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے

منتخب کے، جب ان کوزلز لے نے آ پکڑا تو موی عرض کرنے گے کہ اے میرے رب! اگر تو جا ہتا تو اس سے پہلے ہی ان کواور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقو فوں کی حرکت پرسب کو ہلاک کر دے گا۔ یہ واقعہ مخض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحان سے جس کو تو چاہے گراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی ہمارا سر پرست ہے لہذا ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو ہی سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے مزید فرمایا:

یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں، ان کی وضاحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ موسی علیا اپنی قوم کے 70 افضل ترین آ دمی چنے اور ان سے فرمایا:

(اپنی اپوری قوم کے لیے معافی کی دعا کرو، روزہ رکھو، عسل کرو اور اپنے کے معافی کی دعا کرو، روزہ رکھو، عسل کرو اور اپنے

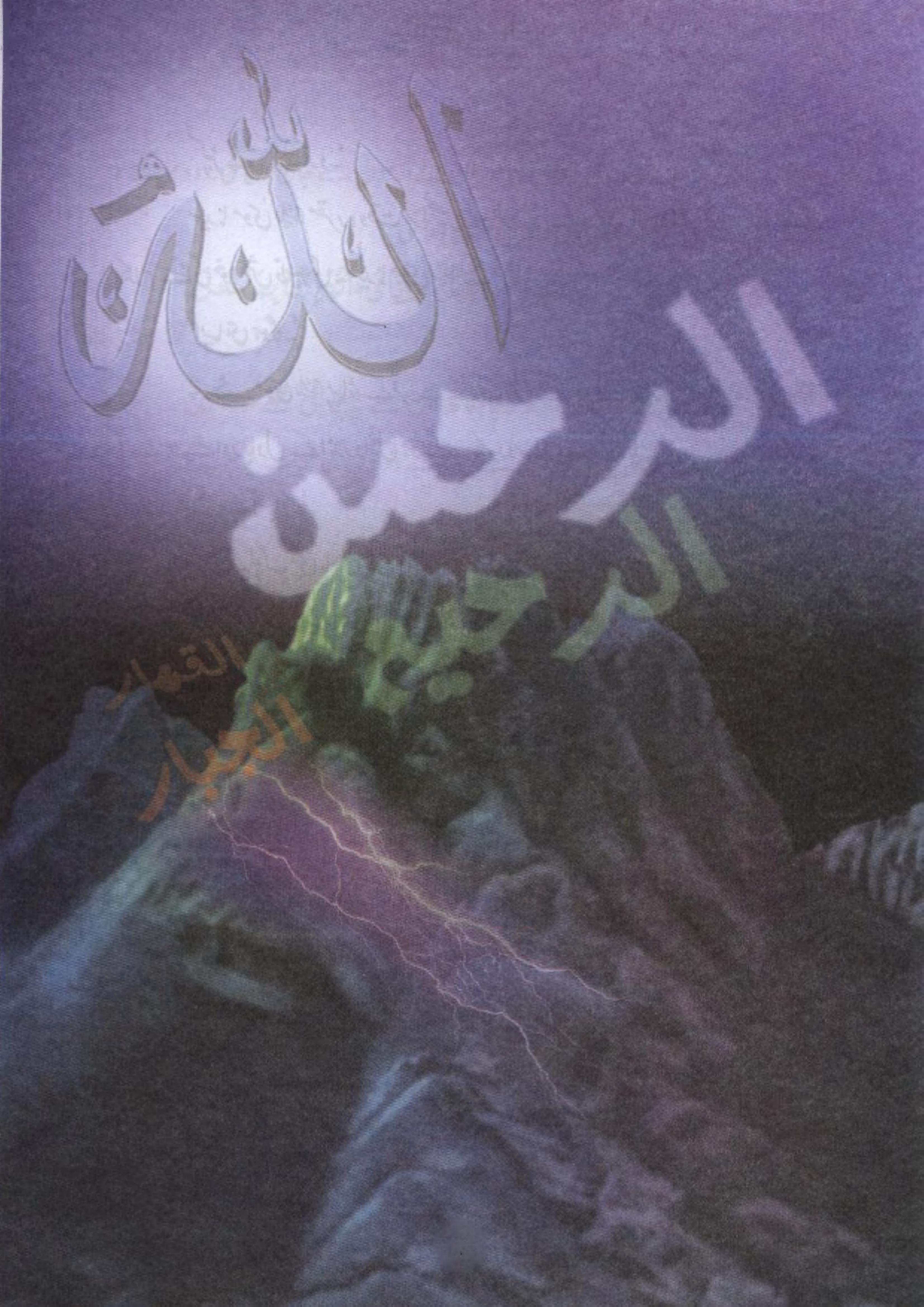

كير ياكروك

اليابى موكا-

پھر جب موسیٰ علیہ اڑے قریب پہنچ تو بادل نے بورے بہاڑکو چھپالیا۔موسیٰ علیہ ا آگے بڑھے اور بادل کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر دوسروں سے فرمایا:

"قريب آجاؤ-

كياء تب ان لوكول نے كہا:

چنانچہ بیاوگ بھی بادل میں داخل ہو گئے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔

اللہ تعالی جب سیدنا موسی علیا سے ہم کلام ہوتا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک اس قدر روشن ہو جاتا تھا کہ کوئی انسان آپ کا چہرہ مبارک اس قدر روشن ہو جاتا تھا کہ کوئی انسان آپ کی طرف آ نکھا تھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ آ گیا۔ اب انھوں نے سنا، اللہ تعالی موسی علیا سے ہم کلام تھا اور احکام نازل فرما رہا تھا، جب اللہ تعالی احکام دے چکا تو آپ سے بادل ہٹ

﴿ كُنُ نُّوُمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهُ جَهُرَةً ﴾ 'جب تك ہم اپنے رب كوسامنے نہ د كيھ ليس كے آپ پر ہرگز ايمان نہيں لائيں گے۔' اس پرایک کڑک کی آواز آئی اوران کے جسموں سے جان نکل گئی۔ وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ اس پر ایک کڑک کی آواز آئی اوران کے جسموں سے جان نکل گئی۔ وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ اس نے عاجزی اور انکساری کے لیجے میں دعا کی:

﴿ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكُنَّهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاى ﴿ اَتُّهْلِكُنَّا بِمَا فَعَلَ

السّفهاءُ مِنّا ﴾

اے میرے پروردگار! اگر تؤجاہتا تو اس سے پہلے ہی مجھے اور انھیں ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بے وقو فوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بے وقو فوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟

آپ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے انھیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی تاکہ وہ اللہ کے



شکرگزاروں میں سے ہوجائیں اور پھراس شم کی بے جاضد نہ کریں۔ بیستر آ دمی دوبارہ زندہ ہونے کے بعد جب اپنی قوم میں واپس پہنچے تو ان لوگوں نے باقی قوم کو بیسارا واقعہ سنایا اور کہا:

'موسیٰ (عَلِیْلًا) جو کہتے ہیں، وہ حق ہے اور بلاشبہ بیاللہ کے بیھیجے ہوئے ہیں۔' اس کے ساتھ ہی انھوں نے بیبھی کہا کہ ہم کچھاحکام کو مانیں گے یعنی جواحکام آسان ہوئے، ان کو مانیں گے اور جن احکام پڑمل پیرا ہونے میں مشقت ہے، ان سے بازر ہیں گے۔اس پرسیدنا موسیٰ عَلیْلا نے فرمایا:

ونبيل! تمام احكام يمل كرو-

انھوں نے پھرانکار کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ اپنی بات وہرائی ..... اس طرح جب کئی بارہوا، تب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ کو تھم فرمایا:

'يہاڑكوأ مل كران لوكوں كے سروں كے اوپر لے آؤے

جب پہاڑان کے سروں کے عین اوپر آ کھڑا ہوا تب ان سے کہا گیا: 'اگر قبول نہیں کرو گے تو یہ پہاڑتم پر آن گرے گا۔'

تب انھوں نے قبول کیا۔ پھر انھیں سجدہ کرنے کا تھم ہوا تو انھوں نے سجدہ کیا لیکن ایسا کرتے وقت بھی وہ کن اکھیوں سے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے۔
لیکن بنی اسرائیل اس کے بعد بھی اپنے وعدے سے پھر گئے۔''

"جی، کیامطلب ....اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ پھر گئے۔"سلیم نے چونک کر کہا۔
"ہاں بچو! یہودی قوم ہے ہی عجیب ..... اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ ہوا.....

# متاین سُوالے

سیدنا موسی علید کی قوم کے ایک لا لجی نوجوان نے اپنے چیا کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اسے چیا کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اسے چیکے سے قتل کردیا۔"

"ياللدرهم! چيا كوتل كرديا-" فاروق بول أشا-

"ہاں! اور پھرخود ہی اس کی لاش پر آنسو بہانے لگا اور بدلے کا مطالبہ کرنے لگا ۔۔۔۔۔ یعنی یوں کہنے لگا، قاتل کو گرفتار کیا جائے اور اس سے بدلہ دلوایا جائے، جب کہ قاتل وہ خود تھا۔ اب کیا ہوا، قاتل کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ کو ایک مجردہ عطافر مایا، وہ ایسے کہ موسیٰ علیہ نے اس سلسلے میں دعا کی ، اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

ان سے کہیں کہ بیالیک گائے ذریح کریں۔' جب موسیٰ عَلیمِیْا نے انھیں بیہ بات بتائی تو وہ کہنے گے:



اے موسی! کیا تو ہم سے مداق کرتا ہے؟ اسے مداق کرتا ہے؟ سے سے مداق کرتا ہے؟ سیدنا موسی علیہ اللہ ان سے فرمایا:

مين اليي ناداني سے الله كى پناه ما نكتا مول ـ

يه بات من كرانهول نے كہا:

'اچھا! اگریمی بات ہے تو اپنے پر وردگار سے پوچھیے کہ وہ گائے کیسی ہو؟' اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب من کر آپ نے ان سے فرمایا:

الله فرما تا ہے کہ وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو، نہ بچہ ہو، اس کے درمیان ہو یعنی جوان ہو۔ لہٰڈا جیسا تمہیں تھم دیا گیا ہے، ویسا کرو۔'

اب انھول نے کہا:

ال گائے کارنگ کیسا ہو؟

سیدنا موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب پاکران سے کہا: اللہ فرما تا ہے: اس کا رنگ گہرا زرد ہو، دیکھنے والوں کو بھلا لگتا ہو۔' اب پھرانھوں نے کہا:

'اپ پروردگار سے پوچھے، وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں اور ہم پر ابھی گائے کی کیفیت مشتبہ ہے، اس طرح اگراللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہوجائے گی۔'

اس پرسیدنا موسی علیتا نے فرمایا:

# بتين سُوالي

'الله فرما تا ہے: وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، لیعنی زمین میں ہل چلاتی ہونہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو۔ کو پانی پلاتی ہو۔ اور نہ اس پر کسی قسم کا داغ ہو۔ اب وہ بول اُٹھے:

اب وہ بول اُٹھے:
'آپ نے سب باتیں درست بتادیں۔'



### بتين سُوالي

غرض اس طرح انھوں نے الی گائے تلاش کی اور پھراس کو ذیح کیا، اگرچہ ایسا كرتے وقت بھى وہ ش و پنج كاشكارر ہے۔اب اللہ نے انھيں تكم ديا: "اس گائے کا کوئی سائلزامقتول کے ساتھ لگا دو۔ اب جونبی گائے کا ٹکڑا مقتول کولگایا گیا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوگیا۔ وہ اُٹھا تو اس کی رکول سے خوان جاری تھا۔سیدنا موسی علیظانے اس سے بوچھا: المهميل كي اليامي، جواب میں اس نے کہا: ميرے بھتے ہی نے جھال کیا ہے۔ يه كهتيم بى وه چرفوت ہوگيااس موقع پراللد تعالى نے فرمايا: ﴿ كَنْ لِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمُونَ " وَيُرِيكُمُ الْيَهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ اسی طرح الله مردول کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں این نشانیال دکھاتا ہے تاکہ معلی کرو۔ الله تعالى كے اس فرمان كامطلب يہ ہے كہ جس طرح الله تعالى نے يہ مقتول زنده

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب ہیہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیمقتول زندہ کرکے دکھا دیا، اسی طرح وہ تمام مردوں کو جب چاہے، ایک گھڑی میں زندہ کرسکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كُنَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ "ثم سب كى پيدائش اور مرنے كے بعد زندہ كرنا ايسے ہى ہے جيسے ايك نفس كو پيدا كرنے كے بعد مارنا اور زندہ كرنا ي موسیٰ عَلیْا اللہ کے بہت بلند مرتبہ نبی ہیں۔ ایک روز آپ بھرے مجمع میں خطاب کررہ ہے متھے کہ سی نے سوال کر دیا:

الوكول مين سب سے زياده علم والاكون ہے؟

آپ نے جواب دیا:

ال وفت سب سے بردا عالم میں ہول۔

چونکہ سیدناموی علیا اللہ کے نبی تھے اور نبی اپنے وقت کا برا عالم ہوتا ہے اس لیے ان کا بدوی ایک میرا عالم ہوتا ہے اس لیے ان کا بدوی کی ایک حد تک درست تھا، لیکن چونکہ و فوق کی فی علیم علیم علیم علیم اسے



برتر عالم ہوتا ہے) ایک حقیقت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے میر اوہ بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پرہوگا یعنی جہاں فارس اور روم کے دریا آپس میں ملتے ہیں۔

سيدنا موسى قليلا نے يو جما:

الشرتعالى نے فرمایا:

' ٹوکری میں ایک مجھلی رکھ کر ساتھ لے لیں، جہاں وہ مجھلی گم ہو جائے، وہیں وہ بندہ ملے گا۔'

آپ نے ایک مجھلی لی، اس کوٹو کری میں رکھا اور روانہ ہوگئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خادم ہوشت بن نون علیہ شھے۔ چلتے چلتے دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے اور چٹان پر سر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران میں ٹوکری میں مجھلی تڑ پی اور سمندر میں جاگری۔ جب سیدنا موسی علیہ اسیدار ہوئے تو ہوشع بن نون علیہ انھیں یہ بتانا بھول گئے کہ مجھلی ٹوکری میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئ ہے، چنانچہ وہ دن کا باقی حصہ بھی چلتے رہے۔ پھر سیدنا موسی علیہ نے اینے خادم سے کہا:

'جمارا کھانالاؤ، جمیں تو اس سفر سے بہت تھکاوٹ اُٹھانی پڑی ہے۔' سیدنا موسیٰ علیاً کو دراصل اس مقام پر پہنچنے تک تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی، پھروہ اس سے آگے چلے گئے تو تھک گئے۔اب آپ کے خادم نے کہا:



'کیا آپ نے دیکھانہیں، جب ہم پھر سے ٹیک لگا کرآ رام کررہے تھے تو وہاں وہ مجھلی سمندر میں اپنا راستہ بنایا تھا،اس وہ مجھلی سمندر میں اپنا راستہ بنایا تھا،اس وقت میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا تھا۔ بیس کرسیدنا موسیٰ عَالِیْا نے فرمایا:

'و بى تو جگر تھى جس كى تلاش ميں بم ہيں۔'

پھر دونوں اس راستے پر واپس لوٹے اور چٹان کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں ایک آ دمی کپڑا اوڑھے ہوئے موجود تھا۔ یہ سیدنا خَضِر عَلیاً ہے۔ آ پ نے انھیں سلام کیا۔ سلام کے الفاظ سن کرسیدنا خَضِر عَلیاً ہولے:

"اس سرز مین پرسلام کہنے والا کون آگیا؟ " آپ نے انھیں بنایا:

میں موکی ہول۔

یہ سی کرسیدنا خُصِر عَالِیْلا نے کہا: 'بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ 'آپ نے کہا: 'جی ہاں! میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جوعلم حاصل ہوا ہے، وہ مجھے بھی سکھا دیں۔'

اس برخصر علينا بولي

﴿ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعٌ مَعِي صَابِرًا ﴾

"آپ مير بساتھ ہرگز عبرنہيں كرسكيں گے۔

دوسرى بات جوخضر علينا نے آپ سے كهى وہ يقى:

بتين سُوالي



'اے موگ! مجھے اللہ نے ابیاعلم دیا ہے جسے تم نہیں جانے اور تم کو جوعلم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔'

اس برسیدنا موسی علیتیانے فرمایا:

'ان شاء الله! آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔'

سيدنا خصر عليهان اس يرفر مايا:

'اگر آپ ضرور میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھرکسی چیز کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیے گا، جب تک کہ میں خود اس بارے میں نہ بتادوں۔'

سیدنا موسیٰ علیہ نے اس کا وعدہ کرلیا، پھر دونوں چل پڑے۔ساحل پر بیدل چلے جارہے تھے کہ ایک شتی پاس سے گزری۔انھوں نے کشتی والوں سے کہا کہ انھیں بھی سوار کرلیں۔ وہ خصر علیہ کو پہچانے تھے، چنانچہ انھیں بغیر کرائے کے فورا سوار کرلیا۔سفر کے دوران میں سیدنا موسیٰ علیہ نے دیکھا کہ اچانک خضر علیہ نے کشتی کا ایک شختہ اُ کھاڑ دیا ہے۔ یہ دکھے کرسیدنا موسیٰ علیہ سے رہانہ گیا،فورا ابول پڑے:

'ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اُ کھاڑ دی .....اس طرح تو کشتی ڈوب جائے گی، بیتو آپ نے بہت خطرناک کام کر ڈالا۔' جواب میں خصر علیکا نے فرمایا:



### بتين سُواك

﴿ قَالَ اَلَمْ اَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبُرًا ﴾

میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کرسکیں
گے۔'

موی علیقیانے فوراً معذرت کی اور کہنے گئے:
'آپ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیں اور مجھے مشکل میں نہ ڈالیں۔'
ایسے میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آکر بیٹھ گئے۔ اس نے سمندر سے چونچ بھرلی۔ یہ دیکھ کرسیدنا خضر علیقیا نے فرمایا:

'میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں اتن بھی کی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریا میں چونچ مارنے سے دریا کے پانی میں کی ہوئی ہوگی۔' پھر سمندر کا سفر مکمل ہونے پر وہ کشتی سے اُتر آئے۔ کنارے پر چلے جارہے تھے کہ اچا تک سیدنا خضر علیا ہے آیک لڑکے کو دیکھا، وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ

نے اسے پیر کرفتل کر دیا۔ بید کھے کر موسی علیتی رہ نہ سکے .... بول اُٹھے:

'آپ نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا۔ بے شک آپ نے اچھانہیں کیا۔' انھوں نے پھروہی بات کہی:

'کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کرسکیں گے۔' آپ نے فوراً کہا:

#### بتاین سُوالے

'اگراس کے بعد میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔'

اب پھر دونوں چلے، ایک گاؤں میں پہنچ۔ گاؤں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا۔
انھوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں انھیں ایک دیوارنظر آئی، وہ گرنے ہی
والی تھی۔مطلب بید کہ اس حد تک جھک گئ تھی کہ گرنے کے قریب تھی۔ سیدنا خضر علیا نے
این ہاتھ سے اس کو درست کر دیا۔ بید دیکھ کرموٹی علیا پھر خاموش نہ رہ سکے، بول پڑے:
این ہاتھ سے اس کو درست کر دیا۔ بید کھ کرموٹی علیا پھر خاموش نہ رہ سکے، بول پڑے:

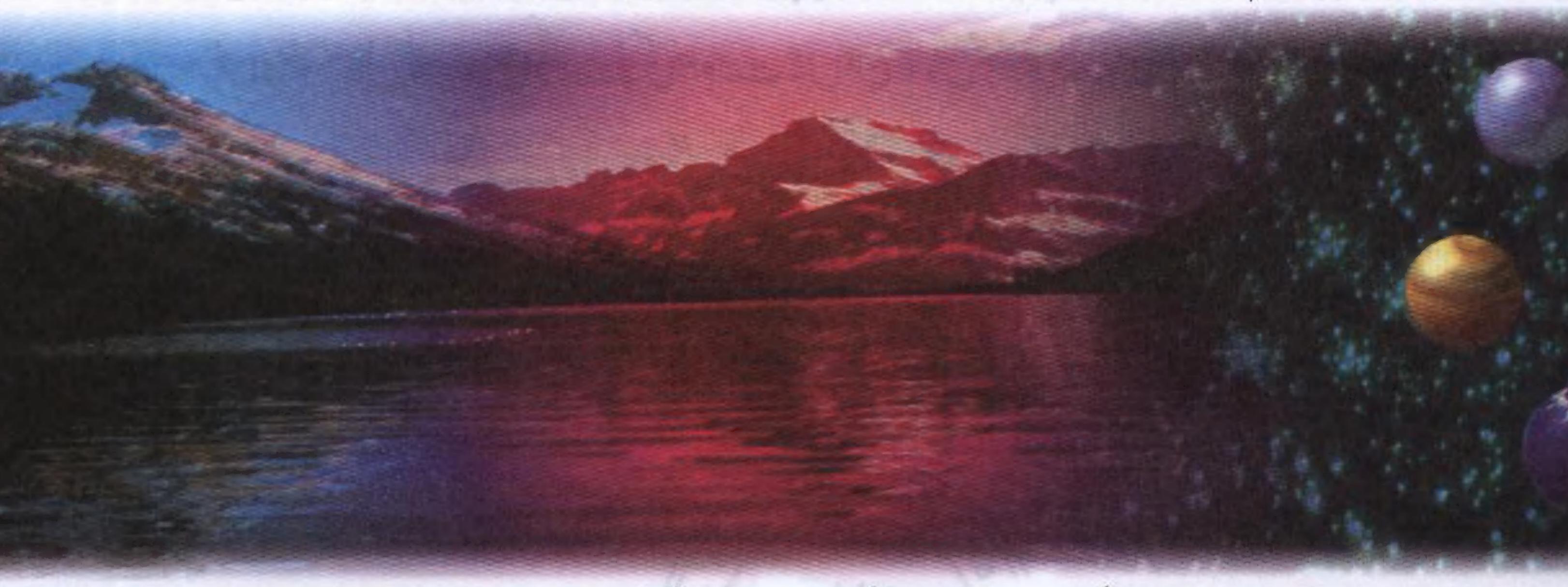

آپ نے ان کی دیوار درست کی ہے تو اس کی ان سے اُجرت لے سکتے تھے۔' سکتے تھے۔'

سيدنا خضر عَليْلًا بين كريوك:

'بس! اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ اب میں آپ کوان واقعات کی اصل حقیقت بتاؤں گا .....جن پر آپ صبر نہ کر سکے ..... میں نے جو کشتی توڑی، وہ چند

#### بتاین سوال

مسكينوں كى تھى۔ آگے ايك بادشاہ كاعلاقہ تھا، وہ بے عب کشتى كوز بردسى چين ليتا تھا، البتہ عيب والى کشتى كونہيں چينتا تھا، اس ليے ميں نے اس كوخراب كر ڈالا۔ وہ الركا جے ميں نے قتل كيا، بردا ہوكر اپنے نيك والدين كوستانے والا ہوتا، كفر ميں مبتلا ہوكر والدين كے ليے ايك فتنه بنتا، اس كى محبت ميں والدين كا ايمان خطرے ميں برخ جاتا، لهذا ميں نے اسے مار دالا اور يہ چاہا كہ اللہ انھيں اور اولا و دے دے۔ اب رہى و يوار جس كو ميں نے درست كيا وہ گاؤں كے دويتيم بچوں كى تھى۔ اس ويوار كے ينچ ان كا مال دفن تھا۔ ان كا مرحوم باپ ايك نيك آ دى تھا، اس ليے اللہ تعالى نے چاہ، وہ دونوں يتيم اپنى جوانى كو بن جائى اور اپنا فراند كے دنيوں كاموں ميں سے كوئى كام بھى ميں نے اپنى مرضى سے نہيں كيا، مطلب يہ كہ اللہ ك ان تيوں كاموں ميں سے كوئى كام بھى ميں نے اپنى مرضى سے نہيں كيا، مطلب يہ كہ اللہ كے على سے يہ بسب كام كيے ہيں۔ يہان باتوں كى حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ كر سكا۔ حكم سے يہ سبب كام كيے ہيں۔ يہان باتوں كى حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ كر سكا۔ حكم سے يہ بسب كام كيے ہيں۔ يہان باتوں كى حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ كر سكا۔ حكم سے يہ بائى كا اگلا حصه كل ساؤں گی۔ ان شاء اللہ "

اس کے بعد کیا ہوا؟ جاننے کے لیے پڑھے اس کہانی کا اگلا حصہ ''زمین کی پکڑ''



آ دی کسی بھی مقام پر کھمل ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا

کہیں نہ کہیں ' ایک آ نچ کی کسر' رہ جاتی ہے

آ دی کو جتنا بھی علم عطا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے

عام آ دی کو تھوڑا ۔۔۔۔۔

اللہ کے خاص بندوں کو زیادہ!

لیکن جو تھوڑ ہے کو زیادہ سمجھ کرفخر کرتے ہیں

وہ شرمندگی سے دو چار ہوئے بغیر نہیں رہتے

وہ شرمندگی سے دو چار ہوئے بغیر نہیں رہتے

زیادہ علم والے کو اللہ وہ راستے دکھا دیتا ہے

جہاں انسان کو اپنے علمی مرتبے اور مقام کا ادراک ہوجاتا ہے

جہاں انسان کو اپنے علمی مرتبے اور مقام کا ادراک ہوجاتا ہے

د' تین سوال' اللہ کے ایسے ہی ایک خاص بندے کی خاص کہانی ہے

یقینا آ ہے کو انچھی گے گ

www.urduguru1.blogspot.com www.facebook.com/urduguru



